# بانی مزہب شبعہ

# عبداللهن سباء كاتعارف

عبداللہ بن سبارعلا رہیودیں سے ایک سربراً وروہ عالم مقا اورجہ سے سیا معرزت فاروق عظم رفتی اللہ عنہ نے ہودیوں کو مربنہ منورہ سے شکال کو فلیلیں کی طرف ہو ہی ورایت اس وقت سے اس کے ول میں سلانوں سے انتقام بیعنے کی آگ سلگ ہیں گا اوروہ اندری اندرایسی تراکبیب سوچا رہا تھا جن کے ذریعہ سمانوں سے نبض دعداوت کی دجہ سے کوئی نہ کوئی مصببت کھڑی کرسکے انی زاکیب میں سے ایک ترکسیا ہیں ہوجی کہ مسمان ہوکر بھران کے دازونیاز سے وانتیت عاصل کی جائے اور کچیرائقی مصونا ہے وہ کہ میں تاکم منتقا کروہ بن جانے پر اسلام کے خلاف آواز بلند کی جائے ۔ پر اسلام کے خلاف آواز بلند کی جائے ۔ پر اس خوائی بی منازی اور میں سے میرنہ آیا اور مدینہ آکر اپنا مسلان ہونا فاہر کیا ۔ اس وقت صفرت عقان فی منی رضی اللہ عندا میرا لمون میں سے میرنہ آیا اور مدینہ آکر اپنا مسلان کو افزائق سے اس نے یہ ناجائز فی مائی میں مقان کا اعتما و حاصل کر کیا اور اسس اعتما و حسے اب وہ اپنی مفتی وشنی کے لیے واستہ ہمواد کر نے کے در ہے دہ سے دائے اور اسے دائے ہم خیال کوگوں کی تلاش میں مقروت ہوا ۔

موجوبندہ بابندہ "کے مطابی اسے اسے ہنوا ل گئے جو بظاہر سلمان کے ہیں۔ دل سے حضرت عثمان رصنی اللہ عنہ کے ڈن سخے۔ ان سے مبل جول صلاح ومشورہ توج ہوا اور خینہ خینہ ایک منظم گروہ تبار کر لیا۔ اسی منظم گروہ کے دریعہ اس نے اولین کا میا ہیں۔ یہ حاصل کی کہ حصرت عثمان عنی رصنی اللہ عنہ کوشبید کرا دیا۔ اس ہیودی عالم دعبداللہ بن سبائ 

# ا كالل ابن اثير:

وَكَانَ ذُلِكَ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ سَبَا كَانَ يَهُو وِيًّا وَاسْلَمُ اللهُ مَانَهُ اللهُ مَعْنَالُ فَى الْحِجَازِ تَهُ إِللهَ النَّاسِ وَلَمُ يَقْدُرُ مِنْهُ مُعَلَى ذَلِكَ فَكُم بِللْتَامِ مُرَيِّدُ وَصَلَالُ النَّاسِ وَلَمُ يَقْدُرُ مِنْهُ مُعَلَى ذَلِكَ فَكُم بِللْتَامِ مُرَيِّدُ وَمَالُ النَّامِ فَا قَامَ فِيهُ مَو وَقَالَ لَلهُ مُ عَلَى ذَلِكَ مَا مُحَبَّدُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مَالُ اللهُ مَا اللهُ مَالَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ المُلا الم

د الكامل في التاريخ لابن الاشرولدسوم صغرم ١٥ حضلت

سنة خمس وتلاشين مطرع بيروت طبع مديد )

توجه : بات یخی کرعبدالله بی سباراصل بیردی نظا ور صفرت عثمان عنی رشی الله عنی رشی الله عنی رشی الله عنی رشی الله عنی رسی الله عنی رسی الله عنی رسی الله عنی رسی الله عنی الله عنی رسی رسی رسی الله مسے رکزت نه کرنے کی کوششش کی لیکن اکامی بروئی اور فیال سے یہ مصربینی اور وہاں اسے یہ مصربینی اور وہاں اگر قیام نیزیر ہوا ۔ وہاں اس مے مصربین کی کاکر دی ا

یہ کہتا ہے کو صرفت بیبی دوبارہ آئیں گے تو لوگ اس کی نفیدین کرتے ہیں اور اگر صفور مسلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد والیبی کا کہا جائے تو اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس طرح "رجعت" کا عقیدہ اس نے گھڑا ۔ کچھ لوگوں نے اس کی ہم بات قبول کرلی ۔ اس کے بعد دومر سے عقیدہ کو کھیلا یا اور کہا کہ ہم رپینیم کا کوئی نہ کوئی " وصی " مورت علی ہیں۔ توج ہم کے اور ہما ہے۔ بینیم برصترت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کوجاری نہیں کرتا ۔ اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا مورت عنمان نے ناحی خلافت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مورت عنمان نے ناحی خلافت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کو اس نے کو مسلم نے مورت کو دو۔ اور اور ایس نے ماکموں پریعن طمن کا ساسان نم و ماکر دو۔

### ١ البدايه والتهابير:

وَذَكَرَ سَيْمُ بَنُ عُمَراً قَ سَبَبَ تَأْلُفُ الْآحَنَا فِ عَلَىٰ عُمُراً قَ سَبَعَ مَا لَكُ وَيَّا الْآحَنَا فِي مَعْدَ اللهِ بَنُ سَبَا كَانَ يَهْ وَدِيًّا فَا فَلَمْ الْمُسَلَامَ وَصَارَ إِلَى مِصَدِ فَا وَبَى إِلَى طَآلِكَة قِرَ فَا فَلَمْ الْمُسَلَّامَ وَصَارَ إِلَى مِصَدِ فَا وَبَى إِلَى طَآلِكَة قِرَ مِنَ عَنْدُ نَصْبِهِ مَصْمُونُهُ آتَنَهُ النّاسِ كَلَامًا إِخْتَرَعَهُ مِنْ عَنْدُ نَصْبِهِ مَصْمُونُهُ آتَنَهُ النّاسِ كَلَامًا إِخْتَرَعَهُ مِنْ عَنْدُ لَا نَصْمُ وَيَعْدُ لِللهِ مَنْ مَرْبَعَ سَيعُودُ إِلَى هَذَهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

ولا يَتِه مَا لَيْسَ لَهُ فَا نُكُرُوا عَلَيهُ وَ اظْهَرُوا الْاَمْسَرَ فِا فَتَاتَ بِهِ لَبَشُو كُثِيْرٌ فِا فَتَاتَ بِهِ لَبَشُو كُثِيرٌ فِا فَتَاتَ بِهِ لَبَشُو كُثِيرٌ فِي الْمُسْكِرُ فَا فَتَاتَ بِهِ لَبَشُو كُثِيرٌ مِنْ الْمُسْكِرِ فَا فَتَاتَ بِهِ لَبَشُو كُثِيرٌ مِنْ الْمُسْكِرِ فَا فَتَالَمُ عَلَا الْمُسْكِولِ الْمُسْكِولِ الْمُسْكُولِ الْمُسْكُولِ الْمُسْكُولِ الْمُسْكُولِ الْمُسْكُولِ اللهُ مُن يُنَاظِرُهُ وَيَدُو كُولَهُ مَا يَنْضِمُونَ عَلَيهِ وَالْسَلُولِ اللّهُ مَا يَنْضِمُونَ عَلَيهِ وَالْسَلُولِ اللّهُ مَا يَنْضِمُونَ عَلَيهِ وَالسَلُولِ السّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يَنْضِمُونَ عَلَيهِ وَالسّلُولِ السّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

د البداير والنهاير جلامفتم صفيه ١٩٨ قاتذكره سنة

ادیع و شلانین مطوع بیروت طبع حب دید التین مطوع بیروت طبع حب دید التی کا سبب بین الدیم الله بین مرسی الله عنه کے خلاف بین کا مسبب بین تقاکہ ایک شخص عبداللہ بن سبا نامی بیودی نفا اس نے اسل لا اظاہر کیا اور مصرفاکر لوگوں کو ایک می گھڑت " وی " سنائی میں کامقنون بیر نفاکہ ایک آدمی کو وہ کہنا ہوں بر نشا لیون لائیں گے ، کہنا ہے کہ کو مصرف عیسی علیہ السام دوبارہ زمین پر تشریب اللیمی گے ، کہنا ہو الله میں موالی کو ایس الله علیہ وسلم کے متعلق کے دلینی آب بھی دوبارہ تشریب الیس کے ) نوتم اس بات مسلی الله علیہ وسلم سے متعلق کے دلینی آب بھی دوبارہ تشریب کا انسان مربع سے انفنل کو اردوبارہ آنا ہوئی الله علیہ وسلم صفرت عسی بن مربع سے انفنل کو اردوبارہ آنا ہوئی۔ دلیز النہیں ضرور دوبارہ آنا ہیں ۔

پیروہ کہ اکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوزت علی کو اپنا "وصی" مقرر فرما با ہے جب محضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیار ہیں تو حصرت علی رضی اللہ عنہ خاتم الاوصبار ہو سے ۔ محصورت علی رضی اللہ عنہ امر خلافت کے حضرت عنمان رضی اللہ عنہ امر خلافت کے حضرت عنمان رضی اللہ

عنہ سے زیادہ می داریں عثمان نے امر خلافت میں زیادتی کی اور تو داریں بیٹے۔
یہ سن کر لوگوں نے تھز سے مثمان پر بہت سے اعتراضات کرنے بٹر وع کر فیے اور
اپنے خدموم عزائم کو "امر بالمعروف وہی عن المنکر " کے دنگ بی پھیلانا شروع کیا اس
سے المی مصری ایک بخیر تعداد قتنہ کی زدمیں آگئی ۔ انہوں نے کو فراور بھرہ کے بوام کورقہ
جات کھے جس کے بعد کو ٹی اور لھری لوگ ان کی ہاں بیں ہاں ملانے ملکے اور صفرت فال
دفی اللہ عنہ کی خلافت کے الکا دیر برب منفق ہو گئے ۔ انہوں نے کئی ایک آدمی صفرت
مثمان کے ماتھ مناظرہ کے بیے بھیے اور کچھ ایسے پینا مات بھیے کہم آپ کیا
دور پر انتجاج کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے عزیز وافار ب اور در شتہ داروں کو محلف
معمول پر کیوں فائر کیا ، اور بولسے بولسے صحابہ کرام کو کوئی اہمیت نزدی تو یہ بائیں بہت
سے وگوں کے دوں می گھرکر گئیں۔

#### الم روضة الضفا:

شیعه عقائد کی مشور ناریخ روضة الصفایی موجد الم تشع عبدالله بن سباکے عقائد کی تشریح الله الفاظ میں موجود ہے۔
ابن السواد کر در کرتب مورخان عجم بعیداللہ ابن سبا اشتمار یا فتہ حبری بوداز احبار میود وسنعا بسودای انکی عثمان اورامعزز ومحزم وار د بمدینہ امدہ ایمیان آوردہ ورسک ارباب اسلام انتظام یا فت چوں جال طور اور دعنمان نقاری اواز حجاب نقاب سکتف نگشت با طائفہ از اصحاب کرازعثمان نقاری

دردل درك تندانتك طروانساط أغاز نهاده تزاعد محبت والعنت استحكام دادند ويربدگوئي وعبب جوئي عثمان باابشال سمداستال شده باب فتنه وف د كبشاد چول عمان از اسجال اگاه گشت گفت اي جود باسے كبست كمازوى إن بهتمل بايركر وبإخراج اوآخراز مربنه فرما تداد مداللهول مدانست كرمخالفال عمان درمعرب بادانددوى قرجر مدال ديار بنا د بمصريال لمحق كت تله باللهار تفوى وعلم خولش كب يارى أزال مصر را بغریفت بعداد رسوخ عقیده ازطاکفه بالبت یال ورمیان نها دکرنصاری ميكوبند كمعلميني مراجعت تنوده ازامان بزمين نازل خوابد شدويمكنال رثين است كر معزت فأثم الانبيار انقل از عبى است بس اوبر معت اولى بالم وقدائي عروعلا وسي دائيرًا بي وعده فرمودينا كرم بفرا تركر" اس الذين فرض عليك القرآن لرادكك الى معاد" وبعدال أنكر مغهائ معرباب معنى عبدالله والمصدق واستند بالبال كفت كبر ويغير راخليفه ووصى مع برده است وخليفة رسول على است كرمجليه زيدو لَفُولِي وعلم وفق ي أرامستنه است ولشم كرم وشجاعت ومشبوه امانت <mark>ودبانت وُتغزاي وعلم وفتراي آراب نّنه وامرت سخلات بفس محرسني الْأعليه</mark> وسلم بطائع ظلم روا والششتذ وقلافت عن وسي بروبا و لكذاك تند اكنول نفرت ومعاونت أتخفرت برجها نيال واجب ولازم است و اتباع اقوال وافعال اور ذمن مهن عالمبان امرحم وبساراتم وم مصر کمات ابن السوادرا در فاطر جائے دادہ بائے از دائرہ ما بعث مطاوعت عنان برول بنادند -

(روضة الصفاحلدووم صفي على فكرفلانت عثمان رض الترعني)

زجر.

ابن السواد جركم غير عرب مؤرفين من عبدالله بن سيا كي نام منتهوي صنعا کے ببودیوں میں سے ایک بڑا عالم تھا۔ حضرت عثمان رمنی اللہ عتہ بول كراس عرت واحترام كى نكاه سے ديكھتے سنے يہان كاس روبه کی بناریر مدبنرمی اگر جاعت مسلمین میں شامل موگ رسب اس کامقصد ناکامیا بی کے بردول سے اسرنہ کل سکا بعنی اس کا دلی مفصد بررانہ ہوا تواس نے ان وگوں کے ساتھ میں جول بڑھا نامٹروع کرویا جومفرت عمان رضی الله عنه کے ساتھ دلی کدورت رکھنے تنے ۔ باہمی محبّت وبیار کے عهدويميان بأندس مصرت عنمان كى عبب جرئى اوربدكونى من ال كاما دينائ وع كردياراس طرح فتنه وضادكا دروازه كعولا وجب حفرت عثمان رمنی اللہ عنہ حالات سے آگاہ ہوئے تو بنیال فرما یا کر پینخص کون ہے جو الشق باس فتنه كاباعت بن رباس ماسي بول برواشت كياجا كالب - الني اس مربترس نكال كانيصاد فراليا . حب ميدالله بن سباكويمعام برداكم معرب حضرت عثمان ك عن لفين كي اليمي ماصي تعداد موجود ب ترجانب مصر دانه موكيار دال جاكر ابين تقولي اورملم كي بتا سے وگوں کوانیا فریفتہ کرلیا۔ جب برت سے وگوں نے اس کے خیالات وغفائد كوقبول كرايا توفراً الك نباعفيده ان كے سامنے بنني كر ديا۔ وه يركه عبسائي كتي بي كم حضرت عيني عليه السام أسما لذل سن أن كمدووباره زمین برنشرایت لایس سے اور یہ بات دوزروستن کی طرح عبال ہے کہ مصرت خانم الانبيارصلى الله عليه وسلم مصرت سيلى عليه السلام سے افتال ہیں رالندا آب کودوبارہ تشریب لانے کا زیادہ عق سے فرواللہ تعالی

نے میں ایسے دوبارہ والیسی کا وعدہ فرمایا ہے۔ بیٹائچرارٹ اور بائی ہے ، إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ أَلْقُرْانَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ مِن فَرَاتُ لَوَ إِلَى مَعَادٍ مِن فَرَاتِ بنزر آن نازل قرما يا وه لِقِينًا آب كولوشن كاجكر كى طرف لوشائے كار معالله بن سبارى اس كوستش اور عقيده كوم مري ن قبول كراياتوان فيان سے كهاكر دىجيوسرىيغيركا ايك نا إيك خليفه اوروصى مواربات اورحفورسی الله علیه وسلم کے خلیفه اوروسی مصرت علی بی جودبر د تقولی اور علم و فتولی سے مزین ہیں ا ور کرم و سخاوت ، شجا موت و امانت اور تقوٰی ودیانت سے آراسنہ ہیں بیکن است دادگوں ) نے آب کی واضح ہما كے فلاف مل كر حفرت على كوفلافت نه دے كرفلم كيا ہے .اب نام لوكول بربرلازم وداجب ب كرصور سلى الله عليه وسلم كى وصبيت ك اجراري مفر على رضى الشرعنه كى معاونت ولفرت كريب اور معرت على رضى الله عند كاقال وانعال کی تعمیل مب وگوں پر داجی ہے۔ ال کلمات کو میں کربہت سے معری لوگ اس سے مشیدائی ہوگئے اوراس كى باندن كو دل سے تبول كرايا اور صفرت عثمان غنى رمنى الله عنه كى ممّا بعیث واطاعیت سے روگردان ہوسکتے۔

# فرقِ سنيعه:

وَحَكَى جَمَاعَكُ مِنَ آهَ لِي الْعِلْمِ مِنَ آصَحَابِ عَدِيِّ عَلَبْ لِهِ السَّلَامُ آنَ عَبْدَ اللهِ بِن سَبَا كَانَ يَهُ وَدِيًّا فَاسَلَمَ وَ كَالَى عَلِبًّا عَلَيْ لِهِ السَّلَامُ وَكَانَ يَعْدُولُ وَهُ وَعَلَى يَهُ وَدِيَنِهِ فِي يُوسَعَى بِنِ نُونٍ بَعْدَمُ وَهُ لِي عَلَيْهُ السّلامُ بِهِ ذِهِ الْمُتَالَةِ فَقَالَ فِي السّلامِهِ بَعْدَ وَفَاقِ السّيِقِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فِي عَلِيّ عَلَيْهِ السّيلامُ بِمِنْكِلْ ذَلِكَ وَهُ وَاقَلُمْ اللّهُ مَا أَشْهَر الْفَوْلَ السّيلامُ وَاظْهَر الْبَرَاءَةَ السّيلامُ وَاظْهَر الْبَرَاءَة مِنْ اعْدَائِهِ وَكَاشَفَ مُخَالِفِيهِ فَمِنْ هُنَاكَ قَالَ مَن مَنْ اعْدَائِهِ وَكَاشَفَ مُخَالِفِيهِ فَمِنْ هُنَاكَ قَالَ مَن مِنْ اعْدَائِهِ وَكَاشَفَ مُخَالِفِيهِ فَمِنْ هُنَاكَ قَالَ مَن مَن اعْدَائِهِ وَكَاشَفَ مُخَالِفِيهِ فَمِنْ هُنَاكَ قَالَ مَن عَلَاهِ وَكَاشَفَ مُخَالِفِيهِ فَمِنْ مَا خُودُ هُنَالِيَهُ وَلَا مَن السّيلِهِ فَي السّيلِيةِ وَكَالْمَن السّيعِيةِ لا في المُعِين موسى مُن السّيلية الله المُعلِية الله المُعلِية عَلى السّيلية الله المُعلِية الله الله الله المُعلِية السّيلية الله المُعلِية المُعلَية المُعلِية المُعلِية

معرف علی رضی اللّم عنہ کے الم علم ما تقبول نے بیان کیا ہے کوعبداللّہ بن بہودی تفار بھر سلمان بوگیا اور صفرت علی رضی اللّه عنہ سے محبّ کا دعو بدارہوا کیبودیت کے دولان دہ مصرت موسی علیہ السلا کے انتقال کے بعد صفرت بوئن پن نون بر فرق بن نون کے بالے میں اس قسم کی باتیں کرنا تھا دیسی صفرت بوئن پن نون صفرت موسی کے انتقال کے بعد صفرت علی رضی اللّه عنہ کے المتقال کے بعد صفرت علی رضی اللّه عنہ کی المرت کی درمیا الله عنہ کی المرت کی فرمین بیت کے انتقال کے بعد صفرت علی رضی اللّه عنہ کی المرت کی فرمین کی درمیا تھی ہوئے کے اللہ عنہ کی المرت کی فرمین کی درمیا تھی کو درمیا اور آہے کے فائن کو کوئل کے ما سے قال ہرکیا ۔ اسی وجہ سے بیٹرادی کا اظہار کیا اور آہے کا فین کو نوگوں کے ما لینی کی جو لی ہو دریت ہے درمین بروری کے ما لینی کی جو لی بید دریت ہے درمین بروری کے ما لینی کی جو لی بید دریت ہے درمین بروری کے ما لینی کی جو لی بید دریت ہے درمین بروری کے ما لینی کی جو لی بید دریت ہے درمین بروری کے ما لینی کا دوب دھار لیا ہے۔)

# نرب تشع کی بنیا در پروسنے رکھی نتیعہ مورضین کا اعترات

### ٥ - ناسخ التواريخ :

 السام خبیفه محرسی الله علیه وسلم است وعثمان این منصب راعضی کرده و باخودب ته عمر نیز بناحی این کاربیوری انگنر وعبدا لرحن بن عوت بهوائے نفس دست بردست عثمان زدودست علی راکه گرفته بود با اوبعیت کند را داد

اکنوں برباکہ درنزلیبت محربی واجب میکندکر از امربالمعروف وہنی
ادمنکر خوشتن واری کمینم ، جنا نکر ضدا فراید - کسنتم خدید احد اخد جست للناس تنا مرون بالمعروف و تنسط ون عن المنسکی بس بامردم خوبش گفت ما دا جنوز آل نیرو نیست کر بترانیم عمّان دادنی داد واجب میکند کرجینا نکر بترانیم عمالی عمّان داکر آتش جوروسم دادامی می برند ضعیعت داریم و قبائح امال ایشال دا برعالمیال دوشن سازیم و دلها کے مردم دا از عنمان وعمال او مجرواشیم ، پس نامر با ذمت تعدواز عبدالله بن معدب ابی مرح کرا ادرت مصرداشت با حراب بیمال شکایت فراند و زند در دومردم دا میدل و یکیدت کر دند کردر مدین گرد آبند و برعثمان امربالغرد فرند دند و دومردم دا میدل و یکیدت کر دند کردر مدین گرد آبند و برعثمان امربالغرد

عثمان این معنی را تقرس به یکرد دمروان بن الحکم عاسوسال بنتر با فرت د تا خربانداً در دند کر بزرگان سر ملید در علی عثمان بمدانستاس اندلاج م عثمان عیت در دکارخ د فرو با ند - ۱۲

( ناسخ التواريخ الريخ فلفار طلاموم صفحه ۲۳۰ و ۲۳۰ طبع جديدم طبوع نهران دوران خلافت عثمان بن عنان ، مصنف مرزا محدثقی )

ترجه: عبدالله بن سبا ایک بیودی آ دمی تقا عهد عثمانی می اسلام لایا اور محتب بغنر

ومصاحت گزشته سے غرب وا تقت نفاء حب سلمان ہوا توعثمان کی فلانت اس کواچی نہ لگی جانچے وہ اسٹے دوستوں کے ساتھ محافل میں بیٹھ آ اور عثمان کے متعلق عبنا كي فبرح انعال الأكريك كرتا ديها تفايقان دريني الله عنه كوير خرني تركماللی بربیودی كون سے ، جنال برسكم دیا كم اسے مربر شريعيت سن كال ديا عبے عبداللہ بن سیام صرابینیا جون کہ عالم ووانا اوی تفا اس لیے لوگ اس كے كرديم بولے متروع بولے ادراس كى اتن قبول كرنے اللے ات اس نے کہا الے اوگر اتم نے شانہیں کرمیسائیوں کا عقیدہ سے علیہ علیالما دنیامی دانس آئیس کے اور عاری شرویت کے مطابق بھی یہ بات درست ہے۔ اگر عدائی والس اسکتے ہیں تو محمد اللہ علیہ وسلم حران سے انفل ہیں ہو والبنيس أسكة الله تعالى مى قرآك ريم مى قرماتاك، درجى على فدلة تے قران دیا وہ تھے وشنے کے وقت پر لوٹلے گا۔ نعب بربات *رگوں کے دلول میں داسخ ہوگئی درجین کا عقیدہ کختہ ہو* كيا ) تواب ابن سيانے كها الله تعالى في ايك لاكھ حيد بيس سرار البياراس نمین پر بھیے اور سربینمیر کا ایک وزیر اور خلیفہ ہواہے۔ یکس طرح ہوسکتا ہے مراكيب ببغير رصلى الله عليه وسلم ، ونياسي جائے جب كه وه صاحب مشرب بنی موسر ابنا فلیفرناک بوگول میں مزجور طائے۔ اپنی امت كامعاً لله (مسكل فلافت ) مهل عبورُ جائے ؟

المذا محرصی الله علیه و کم کے بیے علی علیہ السلام وصی ہیں اور غلیفہ ہیں ، جیسے کوئی علیہ السلام جی علیہ السلام کے بیے بار کہ سے جیسے کوئی علیہ السلام ہی محمد کے بیے بارون علیہ السلام ہی محمد صلی اللہ علیہ السلام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسل کے خلیفہ ہیں اور عثمان نے برمنصب دخلافت ہند کرکے سے اسلام اللہ علیہ وسل کے خلیفہ ہیں اور عثمان نے برمنصب دخلافت ہند کوئی کے اللہ علیہ وسل کے خلیفہ ہیں اور عثمان نے برمنصب دخلافت ہند محکومے

ائینا درجیبال کردکھا ہے۔ عرف بھی کسی من کے بغیر بیشوری پر ڈال دیا اور عبدالرحن بن عرف نے نعنا فی ہوس سے عثمان کی بعیت کر کی اور علی کا ہم میں اس نے کپڑر کھا تنا بہب علی نے بعیت کر لی تواس کا ہا نفر جیوڈ دیا۔

اب جریم نٹر لویت محمدی میں ہیں ہم پر فاجب آئا ہے کہ امر ہا لمعود ت اور بنی من المنکو سے سستی ذکریں میں کہ ارث و فداوندی ہے و ترجمہ ہم وہ بہنری امت ہوجودگاں کے بیے لائی گئی تاکہ اجیں نیکی کا کم کرے ، برائی سے

پیرابی بان برائے در کوں سے کہا ابھی ہم میں برطاقت بنیں کر عثمان کو فلافت
سے آبار کیں البنتہ برہم پر ضوری ہے کہ بننا ہو سے عثمان کے تمال دگورزوں ،
کر جو ظلم وستم روا رکھے ہیں کمزود کر ڈوائیں ان کے بنیجے اعمال اہل دنیا پر
واضح کریں اور در کول سے دل عثمان اور اس سے عثمال سے متنقر کر ڈوائیں
جبانچہ انہول نے کئی خطوط مکھے اور وائی مصرعبداللہ بن سعد در کے ظلم ، کی
شکایت کرتے ہوئے جہان ہی ہرطرف ادر ال کر فیصے اس طرح انہوں نے
دکول کو اس بات پر کیدل بنا یا کہ وہ بربنہ ہیں جمع ہو کر عثمان کو امر بالمعروف
کریں اور اسے فلافت سے آباد ویں ۔

عَنَّان برسالم سِمِفَ عِنْ اورمردان بن حم نے ہرتہ میں جا سوس بھیجے جائجی دوہ برخرو ہے کروا بس آ کے کہ ہرشر کے بڑے اوگ عثمان کو آثار دیہے بن کجزیا بی مناحیا رعثمان کرور ہو گئے اور اینے معاملہ میں عاجز آ گئے (مشت ل ہو سیکھے ب

تنابت ببوا:

معتر نبیعه مورخ مرزانقی کی مذکوره عبارت سے برامور نابت ہو گئے:

م : اس فے شیعہ مسلک کی بنیا دیوں ڈائی کر سے اقل مسلدر جعت پیدا کیا اور وگوں کو زہن فیش کرایا جرکر شیعہ مقائد کی جڑے۔

اللام کامیح غلیفه اوروسی ہے اورخلفا کے ثلاث نے بری ان سی معبد العسادة و
السلام کامیح غلیفه اوروسی ہے اورخلفا کے ثلاثہ نے بری ان سے فصب کیا۔

ہ : بردونت ہے ایجادکتے کے بعداس نے جا اکمانیس وگوں میں عام تردیجے دی

ہ : بردونت ہے جانج اس نے فنلف ممالک میں ہرطرف خطوط روانہ کیے اور خال نئی

و خلافت سے آنار نے کے بیے سازش کا ایک وسیع جالی پھیلا دیا جس میں وہ

کامباب ہوا اور نیخ تا عثم نوغنی شہید ہو کئے اور مسکر شید کی بیار حضبوط ہوگئی

علاصہ بہوا کومسک الی نشیع کی نبیا در کھنے والا ایک بہت بڑا ہو دی عالم نفا

عربظا ہراسام لانے کے باوجود در بردہ ہودی ہی رہا جسیا کہ نادیخ روضتہ العمقا اور

عربظا ہراسام لانے کے باوجود در بردہ ہودی ہی رہا جسیا کہ نادیخ روضتہ العمقا اور

فرق شیر حسیری معتبر شید کتب سے اس کی تمایت و ضاحت ہوچی اور آئیکدہ مزیر تولید

ارسے بیں ۔ اس ہودی عالم نے اسام کے بنیا درکھی اور اسلام کو بارہ پارہ کر سے کی کوشت ش کی میں دہ کا میاب ہورا اور قبل عثمان غنی میں کا میاب ہورکہ فیا دہ دروازہ کھولاج حسیری میز نہیں ہور کا یہ برد کا دہ دروازہ کھولاج

(بہو دبیت نے شیعیت کوختم کر دیا ہے)

### ٤ انوارنعمانيه:

قَالَ عَبُدُ اللهِ بِنُ سَبَا لِعَلَى آئُتَ الْإِلَهُ حَتَّا فَنَاهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْمَدَآثِنِ وَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ يَعَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْمَدَآثِنِ وَقِيلًا إِنَّهُ كَانَ يَعْلَمُو وَيَّا فَاسُلَمَ وَكَانَ فِي الْمِيهُ وَدِيَّةً بَعْنُولُ فِي مَعْلَمُ مَا قَالَ فِي عَلِي مُعْلَم مَا قَالَ فِي عَلِي مُعْلَم مَا قَالَ فِي عَلِي مُعْلَم وَقِيلًا إِنَّهُ آفَالُ مَنْ أَظْلَم الْقَوْلُ عَلَيْهِ السَّلَام وَقِيلًا إِنَهُ آفَالُ مِنْ أَظْلَم الْقَولُ وَفِي مُعْلَم الْقَولُ عَلَيْهِ السَّلَام وَقِيلًا إِنَّهُ آفَالُ مَنْ أَظْلَم الْقَولُ وَفِي مُعْلَم الْقَولُ وَفِي إِنَّهُ عَلِي اللهُ وَقِيلًا إِنَّهُ أَقَالُ مِنْ أَظْلَم الْقَولُ الْقَولُ وَقِيلًا إِنَّهُ أَقَالُ مَنْ أَظْلَم الْقَولُ الْقَالُ الْقَولُ وَقِيلًا إِنَّهُ أَوْلُ مَنْ أَظْلَم الْقَالُ الْقَولُ الْعَالَ الْقَالُ الْقَالُ الْقَالُ الْقَالُ الْعَلَا الْعَلَا الْقَالُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ُ ( الْوَارِنْعَا تِيمِ مُسْتَفِهُ لَغَمِتَ اللَّهُ جِزَائِرَى صَغَمَ ١٩٠ ، طبع مست ريم مطوعه إيران بليع جديد عبد ٢٣٨٥ وقاسا

ترجمه:

عبداللہ بن سبار نے صرب علی کے باسے یں اللہ "ہونے کا عقید ایجا وکیا۔ اس پر صنرت علی رصنی اللہ عنہ نے اسے جلاوطن کر دیا اور کہا گیا ہے کہ بیاصل میں بیودی تنا بھر مسل ان ہوگیا۔ بیودیت کے دوران محرب کریداصل میں بیودی تنا بھر مسل ان ہوگیا۔ بیودیت کے دوران محرب بیر بین بین بین فرن اور حضرت موسی علیما السلم کے بایسے میں اس قسم کی بانیں کیا کرزا تھا جسی محضرت علی رضی اللہ عنہ کے منعلی کیں۔ اور بیم کی کہا گیا ہے کہ اور جرب امامن "کا عقیدہ اس کی اختراع واسی اور سے ر

رجال شي :

وَذَكَرَ بَعَضُ اَهْدِلِ الْعِلْمِ اللهِ اللهُ ا

وَكَانَ يَقُونُ وَهِمُ مُوسَى بِالْعُلُوفَقَالَ فِي إِسْلَامِهِ بَعْدَ لَوْنِ وَهِي مُوسَى بِالْعُلُوفَقَالَ فِي إِسْلامِهِ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ فِي عَلَيْهِ وَاللهِ فِي عَلَيْهِ وَفَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ فِي عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْآلُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّالِ النَّسَيْعِ وَالرَّفَضِ مَا خُودُ عَلَيْهِ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَالرَّفَضِ مَا خُودُ اللهُ ا

د دجال کنی مصنّف عمرین عبدالعزیشانکشی صفه ۱۰۱ منذکره عبداللّن سیا مطبوعه کریلا)

 عَنَ آبَانَ بَنِ عُمَّانَ قَالَ سَمِعْتُ آبًا عَبْدِاللّهِ عَلَيْهُ إِنَّا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَبْدَ اللهِ بَنَ سَبَا إِنَهُ إِذَعَ اللّهُ عَبْدَ اللهِ بَنَ سَبَا إِنّهُ إِذَعَ اللّهُ بُورِينَ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَحَالَ اللّهُ مِنْهُ وَحَالَ وَاللّهِ آمِنْ بُرُ المُعَمَّمِينِينَ عَلَيْهِ السَّكَامُ عَبْدَ اللهِ طَالِعًا وَاللّهِ آمِنْ بُرُ المُعَمَّمِينِينَ عَلَيْهِ السَّكَمُ عَبْدَ اللهِ طَالِعًا وَاللّهِ آمِنْ بُرُ اللهِ طَالِعًا وَالنّا فَعُومًا يَعْفُولُونَ اللهِ مِنْهُ وَلَهُ اللهِ مِنْهُ وَلَهُ فَي اللّهِ مِنْهُ وَلَهُ اللهِ مِنْهُ وَلَهُ اللّهِ مِنْهُ وَلَهُ اللّهُ مِنْهُ وَلَهُ اللّهِ مِنْهُ وَلَهُ اللّهِ مِنْهُ وَلَهُ اللّهُ مِنْهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مِنْهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الله

د رجال کشی صفیه ۱۰۰ مطبوعه کربل ند کمره عبدالله بن سا)

ترجمه

ابان بن عثمان سے مروی ہے وہ کتا ہے کہ بن نے اہم جعفر رمنی اللہ عنہ عنہ سے نا آب فرما رہے نے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن با پر لعنت کرے کہ اس تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق خدا مہر نے کا دعوی کیا حالانکو تسم می اللہ عنہ کے العامیت گزار بندے ہے ہم برافتزا بند امیرا لمز مین خدا کے اطاعت کر اربندے ہے ہم برافتزا بازی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہو تحقیق جوقوم ہمارے نعلق وہ بات کنتی ہے جوہم خود ا پستے لیے کہنا روانیس سمجھتے ہم اس سے بری الذمہ بیں۔ بہن ہم اس سے بری الذمہ بیں۔

نرکورہ عبارات سے مندجہ ذبل امور تابت ہوئے:

ار مملکت اسلامبہ بس بچوٹ ڈاینے والا بہلاشمض دُورِعثما نی مِن عبداللّٰہ بن سا دمنا فق نضا اور بہی آدمی شہادت عثمان غنی رضی اللّٰہ عنہ کا باعث نصا ۔

4 - سب سے پیلے حصرت علی رضی انتدعتہ کے بیے ربو بیت ا در فرعن امت کا دوئی علقا

مب نے کی اور حضرت علی رحتی اللہ عنہ کے مخالفین پر تبرّ البازی اور تعن طعن کی ابتلاً معنی اللہ عنہ کے اللہ اللہ معنی کی ابتلاً معنی اسی نے کی ۔

سار مصرت بسیاعلیه السلام کی طرح و حضور سلی الدعلیه و سلم کی رحیت و دوباره استربیت آوری کا قال تفار

م مصرت على رضى الله عنه أورام مجعفرها وق رضى الله عنه ان عفا ترباطله كى بنا يربى عبد الله بن سباك خادج إزامال قرار فين منفي من م

۵ ۔ عبداللہ بی سب اصل میں ہودی تھا اور بنطا ہراسام لایا تھا لیکن ول سے پہلے کی طرح دشمن اسلام مسلمین تھا۔ شہا دنتِ عثمان عنی دخی الله عنہ کے اسب اس کے مہیا کیے ہوئے سختے۔

### اج بھی تبیوں کے عقائدابن سبابیودی واسے بیں

آب نے نرکورہ سان حوالہ جات سے اور ان سے بالعراصت نابت نندہ المورسے عبداللہ بن سبالہ کی تھر بجات جائی ہوئی اورخود ت بعر محت میں بع بھی کہا گیاہے کہ مخالفیں شیعہ ، عبداللہ بن سبار کے عفا نیر سے متفق ہونے کی وجہ سے شیعہ لوگوں کو اس کا بیرو کا اور شیعیت کو بیودیت کی دوسری تصویر بااصل کی شاخ قرار دستے بی تو شیعہ لوگوں کو ایم الربیہ بنظا ہر لینے اوپر الزام شماد کرنا ہے لیکن وید اللہ بن سبار جیدے الفاظ بی اس کے عقا بدسے انفاق کرنا بھی ہے کیوں کہ جو عفا بدال کنٹ میں عبداللہ بن سبار جیدے مقا بیہ ہم منکور ہوسے مقا بیہ ہم منکور ہوسے مقا بیہ ہم اللہ بن سبار جیدے مقا بیہ ہم اللہ بن سار جیدے مقا بیہ ہوسے مقا بیہ ہم اللہ بن سبار جیدے مقا بیہ ہم اللہ بن سبار جیدے مقا بیہ ہم اللہ بن سبار جیدے مقا بیہ ہوسنے کا شیعی عقیدہ ،

كاطرف نموب كره الكي نظم كي بالفاظ تقل كي يل على الفاظ تقل كي يل على المناطق المناعث وي المناطق المناعث وي المناطق المناعث وي المناطق المناعث وي المناطق المناعث المناكم المناحث المناكم المنا

منتجر الدبيون انامجري الأنهاد -مفتجر الدبيون انامجري الأنهاد -رملاراليون جددوم صنة شيع جزل بك ايمنى انهات برسي لامور - طبع مدبد)

الْجَبَّادِ إِنَا حِقِيَّقَتُ الْأَسْرَادِ أَنَا مُودِقُ الْأَشْجَادِ أَنَا

سورت علی رضی الله عند نے اپنے ایک خطبہ بن یا الفاظ ارتفاد فر مائے :
میرے باس غیری کی تجیاں بی جنبیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد بیر سواکوئی نہیں جات بیں جوں میں ہی سواکوئی نہیں جات بیں جوں میں ہی خاتم سیمان کا مالک ہوں میں ہی صاب وکٹ ب کا والی ہوں ہیں ہی خاتم سیمان کا مالک ہول میں ہی صاب وکٹ ب کا والی ہوں ہیں ہی بی اطراط اور موقف کا مالک ہوں ۔ جنت ودوزخ کا تقییم کرنے والا بھی میں بی ہول میں ہی اور مول میں ہی ہول میں ہی اور مول میں ہی اور الا اور فوج اقدل ہوں میں ہی جنبار کی آئیت ہول میں ہول میں ہی اسرار کی حقیقت ہول میں ہی درختوں کو بنوں کا لباس وار موالی اور الا اور فوج اللہ ہوں ، میں ہی جنبوں کا جاری کرنے الا اور میں ہروں کردوانی جینے والا ہوں ، میں ہی جنبوں کا جاری کرنے الا اور میں ہی درخوں کو روانی جینے والا ہوں ، میں ہی جنبوں کا جاری کرنے الا اور

ا دران کے خالفت بلانقل "صربت علی کاحق مونا اوران کے خالفین پر تیرا بازی کرتا ،اوروی " کا مفتده رکھنا ۔
کا مفتده رکھنا ۔

قارئین کرام آب سے اس اس اسے بخربی وانف بیں کر صرت علی صفی اللہ عنہ کے اسے جس طرح معنی فی اللہ عنہ بی کی عقیدہ عبداللہ بن سباس نے ایجا دکیا بعینہ بی عقیدہ کرنے معنیدہ کرنے معنیدہ کرنے معنیدہ کرنے معنیدہ کرنے معنیدہ کرنے معنی اللہ عنہ کو موسی ہائیں گے اور لینے نما ایشن اللہ کے نا اللہ معمولی بات ہے ۔ یہ لوگ فلفا کے نا اللہ پر تبرا بازی سے نیں اللہ کا اور صفرت علی رضی اللہ عنہ کو موسی کا عقیدہ آپ ان کی کہنے کی مجاسے ان کی اللہ عنہ کو موسی کا عقیدہ آپ ان کی کہنے کی مجاسے ان کی اللہ عنہ کو موسی کے اسے ان کی کا مقیدہ آپ ان کی کہنے کی مجاسے ان کی اللہ عنہ کی محاسم کے ان کا مقیدہ آپ ان کی کہنے ہیں ۔

سار حفور الله عليه ولم كى رجعت كاعقيده :

عبدالله بن سبار کے اس عقیدہ کو تھی ستیعہ لوگوں نے اپنا یا ہے عبارت ملا خطر ہو:

نعانی دوایت کرده است از صرت ایم محد با فرعیه السلام کرچ ن فائم ال محرطی الله علیه و لم بیرول آید خدا اورا باری کند برا کم و اول کسی کر با او بعیت کند محرطی الله علیه و لم باست ر- و بعد از آن علی علیه السلام -دحق الیقین صرف باب بنجم در بیان اثبات

رجبت مطبور تبران )

ترجم احضرت الم محد باقری الله عنه سے نعانی نے روابت کی ہے کہ جب کہ م قائم کال محمد غارسے باہر اکبیں گے۔ اللہ نعالی فرشنوں کے فرایعہ ان کی مدد کرسے گا اور ان کی رہے بہتے بہتے بہتے سعند رضی اللہ عنہ بیعت کریں گئے۔ بھر آب کے بعد مصرت علی رضی اللہ عنہ بیعت کریں گئے۔ بھی بھتنی ہے۔ بھی بھتنی ہے۔ بھی بھتنی ہے۔ بھی بھتنی ہے۔

اوران کے طور کے بعد صور صلی الله علیہ ولم رحبت فرماً یں گے نیمی الم فائم کی بعیت کل کے ذمعلوم مواکر یہ وہی عقیدہ ہے جوعبداللہ بن سباکی ایجا دتھا۔ م - ۵ :عبداللهن سبار کا در خفیقت میودی مونا اور عض مفصد مرآ ری کے بیے اوبر سے مسلان ہونا عبداللہ بن سبال اس منافقت سے شخص آگا ہ ہے۔اس بیے نیع موسنى سبى اس كوفارج ازاسلام قرار فبينتے ہیں ۔ حاصل ڪلام : کتب ننيع سے جي بربات نابت ۾ گئي کرعبدالله بن سابري تفااوراس کا اسلام لانامحف اینے مقصد کے صول کی خاطرتھا نیز الی سنت وال تشع کے مؤضين اس امرميتفن بين كماس كيعقائد باطله كقريه كييني نظر عضرت على رضى الله عنه بإنواسيے عبلا دیا تھا باہروایت دیگر اسے عبلا وطن کر دیا تھا اور ام جعفرصادت رضی الڈمنر كاس بربعنت بهيخالجي الني كفريينفا يُدكى نباير بخفا -اس کے را خذرا کھ کرت شیعہ سے میں نے با توالہ یکھی نابت کر دیا ہے کہ جن عقائدي بنا يرعبدالله ينسبار كوجلا وطني كي مصيبت اورطوق لعنت المفانا برا بعينه وي عقا كر شورت معد لوكول كي هي ي روحال شي" ميں اس محمصتنعت نے جرابین صفائی بیش کرنتے ہوئے عبداللّٰہ ہن سا اوراس کے عقائد سے بیزاری کواس انداز سے بیش کیا کرس سے علوم ہوجائے گا کہ ہم الل تشبع بربرالزام لكا باكباب كمهم عبدالله بن سبارك بيروكاري اورمز سب شيعه دراصل ببو دیت کی ایک نتاخ ہے میفلط ہے ۔ مالاراستہ اور ہے اور اس ببوری کا راستراور لیکن جب میں نے عبداللہ بن سیار کے عقا یکر صفیے عقا یکر خود شبول کے عفا يُدنا بت كردكها ئے تواب يا نا رائے ہے كاكور رجا لكتى" كى عبارت دراصل اس امرکی تاکید کرنی ہے کہ ہمارے مخالفین نے جرکچھ ہما سے متعلق کہاکہ ہم عبدالتّد بَ سِیا کے بیرو کاریں اور مذہب نتیعہ دراصل ہو دریت کا دوسرا نام ہے ۔ ہر درست ہے اس

اورم اس كا قراركرت ين -

المذابانی مرمی شیر عبدالله بی سب جرکه برجه مقا مدکفرید ، مصرت علی مصرت ایم بعضر صادق و دیگر اکر الله بیت کے نزدیک کا فرفقا تو وہ لوگ اور وہ فرقہ جواس جیسے مقائد رکفتا ہو اس کا مرحق مور ہوا کو مقائر الل بیت اور بی الدین ہوا کو مقائر الل بیت اور بی الدین ہوا کہ مقائر الل بیت اور بی الدین کا دور بی میں اسلام و کفر کی صدفاصل ہے ۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جند ادر بی مقائم بید و کو کر کر ایسے جائیں اللہ وجہ کے اس مقام بید ذکر کر ایسے جائیں اللہ قارئین کوام اس فرق کو خود دیکھ سکیں ۔

# حضرت على الله أكا اعلان عقائد:

رَوْى يَحْبِى عَنْ عَبَدِ اللهِ بَنِ الْحَسِنِ عَنْ آبِيهُ عَبِدِ اللهِ بَنِ الْحَسِنِ عَالَ كَانَ آمِيْرُ الْمُوْمِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَخْطُبُ بِالْبَصَرَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ ، الْمُعْرِيْنَ الْمُلِ السَّنَةِ فَقَالَ يَا آمِيْرَ الْمُلُ الْفِرْفَةِ وَمِنَ آهُلِ السَّنَةِ فَقَالَ وَمِنَ آهُلِ السَّنَةِ فَقَالَ وَمِنَ آهُلِ السَّنَةِ فَقَالَ وَمِنَ آهُلِ السَّنَةِ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّنَةِ فَقَالَ عَلَيْكَ الْمُنْ اللهِ السَّنَةِ فَقَالَ عَلَيْكَ الْمُنْ اللهُ اللهُ السَّنَةِ فَقَالَ السَّنَةِ فَقَالَ السَّنَةِ فَقَالَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ

سَنَّهُ اللَّهُ لَهُمْ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ آفَلُوا -

داحتماج طرسى مصنف احدب ابى طالب طرى ،

جلداول مالا مطوع تم طبع مديد بطع قديم صدف

مطوع نجف الشرف)

ترجمہ: عبداللہ بن الحسن نے روایت کی رصرت علی رضی الله عند جب کربھوئی الله عند جب کربھوئی الله عند جب کربی ہے اسے بوجیا ہے امبرالمؤمنین ؛ اہل جاعت ، اہل تفریق اہل تا المرائم میں ؛ اہل جاعت ، اہل تفریق اہل تا المرائم میں ؛ اہل جاعت ، اہل تفریق الرقود رہا المرائم و احبا اگر قود رہا المرائم و احبا اگر قود رہا ہو ۔ احبا اگر قود رہا ہو ۔ احبا اگر قود رہا ہو ۔ احبا اگر تو در بیل اللہ اور اس کے اور میر سے ہے ۔ اہل تفریق میر سے اور میر سے متبعین کے خالف رول کے امر سے ہے ۔ اہل تفریق میر سے اور میر سے متبعین کے خالف میں اگر جو ان کی کثرت ہی ہو ہے ماہل تفریق میر سے اور میر سے متبعین کے خالف میں اگر جو ان کی کثرت ہی ہو ہے ماہل تفریق میر سے اضاحت والے ہیں جو اللہ اور اس کے میرول کے ان طریقوں کو مفہوطی سے تفاصفہ والے ہیں جو ان کے لیے مقرر کے گئے ۔

مال کل است کی دوایت بی ای امری واضح الفاظی نشاندی بنتی ہے کر صوت اللہ علی اللہ علی میں است اللہ علی میں است اللہ علیہ میں است کے دواین فالت اور اپنے تبیین کوئ اللہ جاعت کا اور است کے ساتھ آپنے "المی سندت کی واضح علامت بربایی فرمائی کہ وہ بی کریم علی اللہ علیہ وسم کی سنت کے ساتھ آپنے آپ کو والب تذکر نے والے ہوتے ہیں بربات تک وسنج سے براحد کی سند سے بالکل بلند ہے اور ایک جیتفتن ہے کہ صورت علی کرم اللہ وجہ سے براحد کی اللہ تعالیٰ کے اسحام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی یا بند ہوست سے درائی ہیں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے اسحام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی یا بند ہوست سے درائی ہوں کہ سے درائی اللہ تعالیٰ کے اسحام اللہ وجہ ہے۔ درائی میں اللہ تعالیٰ کے اسحام اللہ وجہ المی مصدان ہیں جی طرح آپ نے ہوا کہ میں درائی میں اللہ تعالیٰ کے اسلام اللہ وجہ اللہ تعالیٰ کے اسکام اللہ وجہ اللہ تعالیٰ کے اسکام اللہ وائمل مصدان ہیں جی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسکام اللہ وائمل مصدان ہیں جی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسکام اللہ وجہ اللہ تعالیٰ کے اسکام اللہ وجہ اللہ تعالیٰ کے اسکام اللہ وجہ اللہ تعالیٰ کے اسکام اللہ وائمل مصدان ہیں جی طرح آپ نے اللہ اللہ وائمل مصدان ہیں جی طرح آپ نے اسکام اللہ وائمل مصدان ہیں جی طرح آپ نے اللہ وائمل مصدان ہیں جی طرح آپ سے کہ وائم کی کوئی ہیں جی طرح آپ سے کہ وائم کی کوئی ہوئی اللہ وائمل مصدان ہیں جی طرح آپ سے کہ وائم کی کوئی ہوئی اللہ وائمل مصدان ہیں جی طرح آپ سے کہ وائم کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کے کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی ک

صورت على رضى الله عنه كا" الله سنت وجاعت " بهونا الله يديمى عزورى بدكر درول الله صلى الله عليه وللم في ابنى زبان اقدس سنة " المي سنت وجاعت "كى الى طرع توليف بيان فرائى - الله كوستين صدوق في جامع الاجهادي يول نقل كيا ب : مع الاجهار إمن منات على حب أيل مُحسمة في منات على الشهائية و الْجَعَما على -

رجامع الانجار مصنفہ نئیے صدوق ص ۱۸۹، الفصل الحادی والثلاثون والما تہ فی الموت طبح نجت النق الحادی والثلاثون والما تہ فی الموت طبح نجت النق بینی جورسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی آل باک کی مجسّت بہے ہوستے فوت بہوتا ہے وہ المی مدنت وجاعمت ہوکرمرا

دوری دوایت برے: - روس سیاسی

وَلَيْسَ عَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ عَذَابُ الْفَيْسِ عَلَى السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ عَذَابُ الْفَيْسِ وَلَا يَسْدَةُ يُومِ الْقِيلِ مَةِ

رجامع الاخبارس عد الفصل السادس والثلاثون فيصلوة

الجمعة مطود تجن انثرون )

جوادی ستنت دجاعب (کے عقائد) پرمرے گا اسے مذاب قبراور قیامت کی سختی سے چیشکارا ہوجائے گا۔

مذکوره دونول مدینژل سیدمعلوم مواکه آل دسول کی مجتبت پرمزنا اسی کونسیب مونا سی جوابل مدنت وجاعست بوراورجها بل میزنت وجاعست مرا اسیدند عذاب فهر به گاود نهى قيارت كى ريشان اور تنى -

قارتین کوام! آپ نظرانصاف سے خود نیصلہ کرلیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کام لک وہ تھا جو آپ سے خودا پی زبانی بیان کیا اور بھراس کی تائید رصنو مسلک کہ جرعبداً شدین سب ایودی اور اس کے تبعین کا تھا کہ جن پر اللہ جو عبداً شدین سب ایودی اور اس کے تبعین کا تھا کہ جن پر اللہ جو عبداً شدین سب ایودی اور اس کے تبعین کا تھا کہ جن پر اللہ جو عبداً شدین سب ایودی اور حضرت علی نے جلایا یا جلاو طوی کر دیا تھا۔

عبدالله بن سبار ميودي كاعبرت ناك انجام

بانی سنیعہ ابن سب بیردی جس نے سب سے پہلے ا امت علی اور رحبت کا عقیدہ ایجاد کیا اور حضرت علی کی خلافت بلا فضل کا شوشہ چھوڑ کر سب سے پہلے خلفا نوا نئہ کو غاصب قرار دیا۔ کب بم عمبر دار صدافت عمخوار صدین و فاردی جناب معزت علی شیرخدا کی نگاہ عضب سے بچتا آخرا ہے انجاب محمدین و فاردی جناب سے ان عقائر سے توہر کرنے کا حکم دیا جب وہ بازندا کا توہر ہے اسے ان عقائر سے توہر کرنے کا حکم دیا جب وہ بازندا کا توہر ہے۔ توہر کرنے کا حکم دیا جب وہ بازندا کا توہر ہے۔ توہر کرنے کا حکم دیا جب وہ بازندا کا توہر ہے۔ توہر ہے۔ توہر کرنے کا حکم دیا جب وہ بازندا کا توہر ہے۔

فقال له امير للوصنين ارجع عن هذه ف الجن فيسس واستا فلمويتبب ف حرف بالنار -رمال من مداو بحث عبالترن سا

ترجمہ :۔ امیر المرمنی حضرت علی نے اسے کہ اپنے خیالات سے باز کہ اس کے اسے کہ اپنے خیالات سے باز کہ جا اس کے اسے ا انکارکیا آپ نے استے قیر کر دیا اور توہری کلفین کی مگراس نے توہر نہ کی ۔ تو آپ نے اسے آگ میں حلوا دیا۔